المراها الما

ie

شمس المصنفين ، فقيه الوقت ، في ملّت ، مُفرِ اعظم پاكتان معرف علامه الحاج الحافظ منظم العالى مفتى محمد في في الحمد أو مدى مفتى محمد في الحمد أو مدى المحمد أو مدى المحمد أو مدى المحمد الموادي المحمد أو مدى المحمد الموادي المحمد أو مدى المحمد الموادي المحمد أو مدى المحمد المحم

www.faizahmedowaisi.com

بسم الله الرحمان الرحيم الصلواة والسلام عليك يا رسول الله عَلَيْكِهِ

# هاته أتها كردُعاء مانكنا

(ال

فيضِ ملّت ، آفاب اللّت بنمس المصنّفين بمُفترِ اعظم پاکسّان حضرت علامه ابوالصالح مفتی محمد فیض احمد اُ و سبی علیه الرحمة القوی

منوت: اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو برائے کرم جمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پرمطلع کریں تا کہ اُس غلطی کوچھ کرلیا جائے۔ (شکریہ) admin@faizahmedowaisi.com

# وجه تاليف

# بسم الله الرحمن الوحيم

# نحمدالله وحدة والصلوة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله واصحابه معه

امها بعد! فقیرخیر بورناتھن شاہ ضلع دادوسندھ حضرت سیّدعلاً مہتھ على شاہ صاحب كے دارالعلوم میں بیٹھا تھا كہ سی نے کہا کہ ایک قاری سعود بیہے واپس آ کرنماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا ما تکٹے کو بدعت کہتا ہے اور دلیل صرف یہی کہ امام الحرمین نہیں ما تگتے فقیر نے اس وقت چند کتابوں سے احادیث مبار کہ لکھوا کر قاری کو کہلوا بھیجا کہ دین سعودی نجدی ا ماموں کے عمل کا نام نہیں دین رسول الله سائل الله کا تام ہے۔ سعودی اماموں کا نماز کے بعد دعاء نہ ما تکناان کی بدبختی کی دلیل اورحضورسرور عالم سلطین کامعجزہ ہے جب آپ سلطین سے خدے گئے دعائے خیر ما تکنے کاعرض کیا گیا تو آب الطائية فرماياس ملك كے لئے كيسى وعاء جہاں ہے شيطان كاسينگ طلوع كرے گااور وہاں فتنے اور زلزلے پيدا ہوں گے اور وہ زلز لے اور فتنے یہی ہیں کہ وہ مسائل وعقائد ومعمولات جو برسوں کے متفق چلے آرہے تھے ان پر بکسر شرک وبدعت کافتویٰ جز دیااورمرکز اسلام (حرث طبین) پر قبضه جما کرامت مسلمه کوآ زمائش اورامتخان میں ڈال دیا کہ عوام بجھتے ہیں کہ جب مکہ و مدینہ میں ایسا ہے تو پھر یہی دین نہیں تو اور کیا ہے، حالانکہ دور نجد ریہ میں ہی حرمین میں جتنا عقائدواحکام شرعیہ کےخلاف ہور ہا ہے اتناکسی بھی دور میں شہواا ورخدا کر ہے آئندہ نہ ہواس کی ایک مثال یہی نماز کے بعد ما تحداثها كردعا ما تكني كامستله بهي ب كديد حضور مرورعالم ماليكا كي محبوب سنت اور من العبادة (عبادت كامغز) ب خير القرون ہے لے کرتا حال ہراسلامی ملک اور علاقہ میں معمول ہے کیکن نجدی امام محض اپنی بدد ماغی ہے نہ مانکیس تواسے نا جائز نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ نجدی امام بھی جائز تو مانتے ہیں لیکن عدیم الفرصتی کے بہانہ پر مانتکتے نہیں خودان سے پوچھ

فقیر کوخیال گذرا کہ چونکہ آج کل لوگ ریال کمانے اورالحمد للہ حج وعمرہ ستا ہوجانے سے عوام اہل اسلام حرمین طبیبین کی آمدورفت زیادہ رکھنے لگ گئے ہیں کہیں وہ قاری نہ کور کی طرح سعود یوں کی دیکھادیکھی اس مجبوب عبادت سے محروم نہ ہوجا کیں ان روایات واحادیث کو یکجا کر کے رسالہ تیار کردوں تا کہ دوسرے مسائل کی طرح یہ بھی محفوظ ہوجائے۔ معاشق نیادرہے کہ نماز کے بعدویسے بھی ہاتھ اٹھا کردعا ما تگنا سنت رسول اللہ مٹانی کی ایکن جولوگ نجد یوں کے عاشق ومتوالے اوران کے ریال کے دیوانے ہیں وہ ان کے ہر غلط وضح عمل کوسنت اوراس کے خلاف کو بدعت کہنے کے عادی ہیں اور بیا انکار صرف قاری مذکور کانہیں ،سندھ کی شخصیص نہیں سرحد ، پنجاب ودیگر ان علاقہ جات میں جہاں بھی نجدیوں کے پروانے دیوانے ہیں سب کے سب اس بیاری کا شکار ہیں فقیر کی جمع کردہ روایات بیہ ہیں۔

#### احاديث مباركه

یا در ہے کہ صحابہ کے اقوال وافعال بھی اصطلاح حدیث میں احادیث کے تھم میں ہیں بالخصوص وہ امور جن میں عقل کو دخل ہو۔

# (١) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يُدَيُكَ حَذُوَ مَنْكِبَيْكَ

(سنن ابوداود ، كتاب الصلاة ،الياب الدعاء ، الحزء 4 الصفحة288، حديث1274)

(مصنف عبدالرزاق ، المزء 2، الصفحة 250)

یعنی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کیرید مشکداس قاعدہ پر بنی ہے کہ دعاء مانکتے وقت ہاتھ کا ندھوں کے برابراُ ٹھانے جاہئیں۔

فانده: شخ عبدالحق محدث د الوى رحمة الشعليد في اس كاترجمه "اشعة اللحات" من يول كياب:

"گفت ابن عباس که ادب دُعا و سوال این است که بر داری هر دو دست تا بر ابر هر دودوش"۔

یعن ابن عباس رضی الله تعالی عند نے فرمایا که دُعا کے آواب کے میں کے دوروں اللہ است کے است کا برای میں میں کہ است کے است کا میار کے است کے است کے است کا کہ کہ دوروں کی کہ دوروں کے است کے است کا کہ دوروں کی کہ دوروں کے است کے است کے است کے است کا کہ دوروں کے است کے است

فلا عده: سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما کابیقول ایک قاعده اور ضابطهٔ اسلام کی حیثیت ہے کہ دعاء ما تکنے کا سیح طریقه یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر الله تعالی ہے سوال کیا جائے اس میں بندے کے بجز و نیاز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے مالک ہے گویا عرض گذار ہے کہ خالی ہاتھ کچھیلا نا میرا کام ہے اسے رحمت اور فضل وکرم سے بھر دینا تیرا کام ۔اس سے ثابت ہوا کہ جودعامیں ہاتھ اُٹھانے ہے منع کرتا ہے تو گویا بوجہ جہالت آ داب وُعاسے ناواقف ہے، وہ کیوں صرف اس کئے کہ اسے سنت رسول من اُٹھی کھے کیا غرض وہ تو مجنوں ہے لیلائے بحد کا۔

(۲) حدثنا الحسن بن حماد الكوفي ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدى ، قال :حدثني أبو هلال ، صاحب هذه الدار عن أبي برزة

### الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء حتى رئي بياض إبطيه

(مسند ابي يعلى الموصلي ،كتاب حديث ابي برزة الاسلمي، عن النبي صلى الله عليه و سلم، الباب رفع

يديه في الدعاء حتى رء بياض ابطيه، الحزء 15، الصفحة247، حديث7274)

(محمع الزوائد ، الباب الحزء 10، الحزء 10، الصفحة168)

یعی حضورا کرم فاطیخ کامیم معمول تھا کہ دُ عاکے لئے ہاتھ اُٹھاتے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی۔

فانده: عاشقان نجد برمسلمين يمى فرمات بين كريمين توضيح حديث جابياوصاحب يديح حديث حاضر باورب بهى

حضور سرورعا لم النَّيْنَ أَكَا بِناعمل مبارك "ليكن جس پرخيديت كالجعوت سوار جوده كيا جائے رسول الله النَّيْنَ على عمل پاك كؤو

(٣) عَنُ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ

وَجُهَهُ بِيَدُيْهِ

(سنن ابي داؤد ، كتاب الصلاة ، البات الدعاء ، المعزد 4، الصفحة 289، حديث 1275)

(مسند احمد ، كتاب مسندالشامين ،الباب حديث يزيد بن السائب بن يزيد رضى الله عنه، الحزء 36،

المنافقة 374، حديث 17264)

(المعجم الكبيرللطبراني ، الباب 5، الحزء 16، الصفحة 111)

(رواه البيهقي في الدعوات الكبير، تفسير مظهري صفحه ٢٧٢ عشر مشكوة ، حلد ٢٤ ممفحه ١٩٦)

یعنی حضرت سائب بن بزیدرضی اللہ تعالی عندا بینے والدیسے روایت کرتے ہیں کہ بھین نبی کریم منگائی کے جس وقت بھی دُعا مانگتے ، ہاتھ اُٹھاتے تصاورا پنے ہاتھوں سے چہرہَ مبارک کومَس کرتے تھے۔

اٹھاتے تھے تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کے لئے بھی آپ نے وُعا ما نگی ، اور ہاتھ بھی اُٹھائے۔اب مشکر

وُعا کے لئے نفی پر کوئی دلیل لانی ہوگی ، ورنہ فقط 'میں نہ مانوں'' سے کا منہیں چلےگا۔

قسا عدہ: مسائل شرعیہ کا قانون ہے کہ جو تخص کئی کے روکے اسے صریح حدیث شریف پیش کرنالازم ہے ازخود روکتا ہے تو وہ اسلام کا باغی کہلاتا ہے اس لئے ہم دعاء کے وقت ہاتھ اٹھانے یا دیگر مشہور مسائل کے مانعین کو اسلام کا باغی

بجصة بيل-

# (٣) حفرت عا كشهصد يقدرضي الله تعالى عنها يمروى ب:

# ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(صحيح مسلم، كتاب الحنائز الباب مايقال عندد حول القبور والدعاء لاهلها، الحزء 5، الصفحة102 ،حديث1619)

(مسندا حمد، كتاب باقى مسند الانصار، الباب باقى المسند السابق، الجزء 52، الصفحة328 ،حديث24671)

(المسند الحامع ، الباب 10 ، الحزء 49 ، الصفحة320)

یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضورا کرم گاٹیڈنم جمرہ سے باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ ٹاٹیڈنم کے پیچھے چیچھے چلی گئی جتی کہ آپ ماٹاٹیڈنم جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ آپ ٹاٹیڈنم نے طویل قیام کیا اور آپ ٹاٹیڈنم نے تین دفعہ ہاتھ اُٹھا کر دعا فرمائی۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر آپ ٹاٹیڈنم نے فرمایا کہ خدا نے مجھا پی اُمت کے مُر دول کے لئے دُعائے مغفرت کرنے کا تھم دیا تھا۔

ف اسده: مُر دوں کے لئے ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکے مغفرت کرنا سرکاردوعالم کا فیارک اور صحاح سندی متند

کتاب مسلم شریف سے ثابت ہوگیا۔ حضرت امام نو وی شارح مسلم رحمة الله علیه اس جگه قر ماتے ہیں:

فِيهِ : إِسْتِخْبَابِ إِطَالَة الدُّعَاء وَتَكُرِيره ، وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيهِ .

(شرح النووي على مسلم، كتاب الحناثر اللهاب مايقال عند حول القبور والدعاء لاهلها، الحزء 3،

#### الصفحة 401، جديث 1619)

یعنی حضورا کرم کالٹیخ کے اس فعل ہے وُعا کا کمیا مانگا اور مکر رمانگا اور وُعا میں ہاتھوں کے اُٹھانے کا مستحب ہونا ثابت ہوگیا۔

فعل مندہ: اس حدیث مبارک ہے ثابت ہوگیا کہ سرکار دوعا کم کالٹیخ نے نُر دوں کی وُعائے مغفرت کے لئے تین دفعہ ہاتھوا گھائے توان بیچارے منکرین کا کیا حشر ہوگا جو حضورا کرم کالٹیخ کے نعلی مبارک کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دفعہ ہاتھوا گھائے گئے ہے کہ فاقت کرتے ہوئے ایک دفعہ ہاتھوا گھائے گئے ہے کہ فاقت کرتے ہوئے ایک دفعہ ہاتھ اُٹھائے کو بھی بدعت و گمراہی گئے ہیں ، توان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ سرکار دوعا کم کالٹیز کی خوالی مبارک کو بدعت کہنا معمولی جرم نہیں بلکہ اسلام ہے بعناوت کے متر ادف ہے لیکن ان باغیوں سے پوچھے کون ہیں جو اہل اسلام کوقدم قدم پر شرک و بدعت کے فتو و س سے پریشان کر رہے ہیں۔ دنیا میں نے کر نکلے تو ان شاء اللّٰہ کل قیامت میں ان باغیوں کود کھنا کہ ان کا حشر شداد و ہا مان کے ساتھ ہوگا۔

اس مدیث مبارک سے بیجی ثابت ہوا کہ زندہ لوگ مُر دوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تبھی تو حضور مال الم الم اللہ علیہ ا

ما نگ كرامت كوتعليم دى كه الل اموات كوفائده پېنجانے كومت بھولو۔

(۵) صحابی ُرسول حضرت ابومویُ اشعری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں اور ابوعا مررضی الله تعالی عندایک جنگ میں شریک ہوئے۔ابوعا مر جنگ میں شہید ہو گئے تو حضرت ابومویٰ رضی الله تعالی عند نے سرکار دوعالم ملی اللہ یکا کو حضرت عبید ابن عامر رضی الله تعالی عند کی وفات کی خبر دے کران کا پیغام دیا:

فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي

(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ،الباب فضائل ابي موسى وابي عامر الاشعريين رضى الله عنهما، الحزء 12، الصفحة297، حديث4554)

(السنن الكبري للنسائي، الباب الحزء 5، الحزء 5، الصفحة241)

(المسند الحامع والناب 6، الحزء 27، الصفحة246)

یعنی حضورا کرم کاٹلی نم نیکوا کروضوفر مایا اورا پنے ہاتھ اٹھا کریوں ڈعا کی''اے اللہ!اپنے بندے ابی عامر کی مغفرت فرما۔'' راوی بیان کرتا ہے کہ حضورا کرم ملاٹلی نے ہاتھ اس قدر اُٹھائے کہ میں نے آپ ملاٹی نیکر کی بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی۔

فانده: بفضله تعالی متندا حادیث مبارکه سے میثابت ہوگیا کہ سرکا ردوعالم کاللی نے نے فوت شدہ مُر دے کے لئے بطورِ فاتحہ خوانی ہاتھ اٹھا کر دُعائے مغفر نے فرمائی دروں www.falzahunedowald

اب جوفض بیکہتا ہے کہ مینت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرنا بدعت ہے، تو وہ فعلِ رسول اللّه طَالْلَیْمَ کونا جا تز کہہ کرخو دکو دائر ہُ اسلام سے خارج کررہا ہے۔اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے بھی کسی مخفس کا بیکہنا کہ مینت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا حضور نبی کریم طَالِّیْمَ کے فعل سے ٹابت نہیں مجنس دعویٰ باطل ہے اوراس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ، بلکہ ایسا کہنا حضورا کرم طُلِّیْمَیْم کی ذات اقدس پر بہتان یا ندھنا ہے۔

فا شدہ: جولوگ علوم اسلامیہ سے واقف نہیں ہیں وہ خلاف حقیقت بات کہدکر ذر ہ بحر جھجک بھی محسوں نہیں کرتے۔ سرکار دوعالم سکا ٹیکٹے کی حیات ظاہری سے لے کرآج تک اُمتِ مسلمہ میں سے سوادِ اعظم (کثیر بھاعت) کا طریقہ بیہ کہ میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرتے ہیں اور فقظ چند آ دمی ہیں جو کہ ہاتھ اُٹھا کر دُعائے مغفرت کرنے کو برعت وناجائز کہتے ہیں۔اورلطف بیہ ہے کہان چندآ دمیوں کے آبا کا جداد بھی کل تک ہاتھا ٹھا کر وُعا ما نگتے رہے ہیں،
تو مسلمانوں کی اکثریت کے مقابلہ میں اور دلائل قاہرہ کی موجود گی میں چندتخ یب پندعنا صرکو بچا کیے کہا جاسکتا ہے؟
لائٹ فی: جملہ مسائل اسلامیہ کے اصول وسرچشمہ ہیں: (۱) قرآن پاک (۲) حدیث شریف (۳) اجماع امت
(۴) قیاس عموماً اور خصوصاً میت کے لئے ہاتھا تھا کر دعائے مغفرت کرنا سنت سے ثابت ہے جسیا کہ ذرکورہ بالامتند
احادیث سے واضح ہے اور اجماع امت کے ساتھ بھی ثابت ہے کہ چودہ سوسال سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے
ایٹ فوت شدہ مسلمان بھائی کے لئے ہاتھا تھا کر وُعائے مغفرت ما نگتے آئے ہیں۔

### احاديث مباركه

(۱) حضور نبي كريم ملكينا في ارشاد فرمايا:

لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الطَّلالَةِ

(المعجم الكبيرللطيراني، الباب 3، المزء 11، الصفحة 78)

لیعنی میری اُمت گرابی پراکشی ندهوگی۔ مزیدارشادفرمایا:

(٢) اتبعوا سواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار - (سنن ابن ماحه)

یعنی بردی جماعت کی پیروی کروجو بردی جماعت سے کٹ گیاوہ جمع میں گیا۔

بری جماعت سے مراد مسلمانوں کے فتلف کر وہوں میں سے برا اگراوہ ہے۔

فسا منده: فاتحة خوانی کے موقع پر جب کیٹر مجمع میں تقریباً سب لوگ ہاتھ اٹھا کرمیت کے لئے دعائے مغفرت کررہے ہوتے ہیں اور صرف دویا تین آ دمی دُ عانہیں مانگ رہے ہوتے ، تو وہ اپنے تین تو بڑے دیندار بن رہے ہوتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے طریقے کی خلاف ورزی کرکے "من شد شد فی النّار" کی وعید کا مصداق بن رہے ہوتے ہیں ، اور پھر لطف ہے کہ اگر کوئی شخص ہا ہر سے آ کرمسلمانوں کے اس اجتماع کیٹر کو دیکھے گا کہ جس میں سوائے چند آ دمیوں کے بھی دُ عائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں ، تو وہ بہی شجھے گا کہ بید چندلوگ (دُعانہ ما تھنے والے) کوئی غیر مسلم (ہندویا میسائی ، یہودی) ہیں کیونکہ غیر مسلم اسپنے مُر دوں کے لئے دُعائے مغفرت نہیں کرتے۔

ابیک غلط طربیقه: ہندوؤں کی عادت ہے کہ جب کوئی مسلمان مرجا تا تو وہ اس کے گھر جا کر دعائے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے'' بھگوان کی مرضی'' آج یہی طریقہ بعض نام نہاد مسلمان اپنار ہے ہیں۔فرق صرف اتناہے کہ بندولوگ وُ عائے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے تھے" بھگوان کی مرضی" اوربیلوگ وعائے مغفرت کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ' اللہ کی مرضیٰ'۔

مشابهت ركا وت: مسلمان سركار دوعالم النينيم اورمسلمانون كاطريقدا بناني كى بجائية بندوون كاطريقة اپنار ٢٠ بين اوراً وهرحضورا كرم اللينام كى بيحديث پاك تو برايك شخص في موكى:

مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ

(سنن ابي داود ، كتاب اللباس ، الباب في لبس الشهرة، الحزء 11، الصفحة48، حديث3512)

(مصنف ابي شيبه، الحزء 7، الحزء 7، الصفحة639)

(مصنف عيد الرزاق، المزء 11، المزء 11، الصفحة454)

لیعنی جوکسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، پس وہ اُسی قوم کے حکم میں ہوجاتا ہے۔

جو تحض سر کار دوعالم شفیعِ معظم مَنْ اللّٰی اورمسلمانوں کے طریقہ کے خلاف کرے ، اُس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ کاارشادِ کرا می

ى . وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاي وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَاتَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا۔

تسرجمه : اورجورسول كاخلاف كرب بعداً س كري ماستاكس يكل چكااورمسلمانون كى راه بعداراه چلى بم أے أسكے حال پر چھوڑ دیں گے اور أے دور خيس داخل كريں كے اوركيا بى برى جگہ بلننے كى۔

(ياره ۵ يمورة النساء ايت ۱۱۵)

کی مجمع میں اگر چندآ دی جماعتِ کثیرہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ اُٹھا کر دُعانہ مانگیں ،تو وہ یقیناً یتبع غیسر سبیل المؤمنین کامصداق بن رہے ہیں،انہیں آخرت کاخوف کرتے ہوئے ایسے فعلِ شنیع سے توبہ کرنی چاہیے۔ المؤمنین کامصداق بن رہے ہیں،انہیں بلکہ اُلٹا مسلمانوں سے تمسخر (شیمانداق) کرکے اپنا نام جہنمیوں میں لکھوار ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاجِرِيْنَ ٥ ترجمه : بيتك وه جوميرى عبادت سے أو نچے گھنچة ہيں عنقريب جہنم ميں جائيں گے ذليل موكر۔

(ياره۲۲، سورة مومن، ايت ۲۰)

ف اسده: جولوگ دُعاے تکتر کرتے ہیں،ان کے لئے جہنم کی وعید ہے۔اورایسےلوگ جونہ خود دُعاما تکتے ہیں اور نہ دوسروں کو ما تکنے دیتے ہیں،تو پھران کے لئے تو بطریتی اولی وعید جہنم ہوگی۔ای لئے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت و دُعاسے روکنے والوں کے متعلق غضب ناک ہوکر فر مایا:

# اَرَ أَيْتَ الَّذِي يَنُهِي وَ عَبْدًا إِذَا صَلَّى \_

نوجمه : بعلاد يمحوتوجومع كرتاب بنده كوجب وه نماز يرسع (پاروس، سورة العلق، ايت ١٠٠٩)

فل مده: أبل فهم بنائيس كرآ يت كريركن لوكول كوطامت كردى بها نهى لوگول كوجو المار بد مقابل إين اورفر ما يا: قال الحسنو في لها و لا تُكلّمُون ٥ إنَّهُ بِكَانَ هَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونُ وَبَنَّنَا امّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ فَاتَنْحَذُ تُمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّى ٱنْسُوْكُمْ فِي كُونَى وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ٥ توجهه: رب فرمائ كادتكار بر برد مواس من المال لائة والمن عن اور جهت بات نذكرو بي شك مير بندول كاليكروه كمتا تقااب المار برب عم ايمان لائة والمن من الموريم مراح كراورتوسب بهترره كرف والا ب- توتم

نے اُنہیں شخصا بنالیا یہاں تک کداُنہیں بنانے کے تغل میں میری یا دیمول کئے اورتم اُن سے ہنسا کرتے۔

ناس کا (پارده ۱۱، سورة المؤمنون، ایت ۱۱۰۱۱)

فسلان و و الله الله و الما تكنه و الول كا فداق كرت بين اور مسلمانون كو و عاما تكته و مكه كرا يك دوسرك كا فراف كا فراف

# احاديث مباركه

- فسط شده: جو خص الله تعالى سے دُعانه مائے تو الله تعالى كواس پرغضب آتا ہے، تو جو خص نه خود دُعامائے اور نه ہى دوسرول كو مائكنے دے، تواس پرخدا تعالى كے غضب كا تو كوئى انداز وہى نہيں ہوگا۔

🥉 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

# أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ ٥

توجمه: وعاقبول كرتامول يكارن والحكى جب محص يكارے (پارة ،سورة البقرة ،ايت ١٨١)

فعا شدہ: اس آیتِ کریمہ سے ان لوگوں کا جھوٹ واضح ہو گیا جو بیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دُعاما نگنا ناجا کز ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ عالیہ کے سراسر خلاف ہے۔ اِذَا دَعَانِ عموم پر دال ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ جنازہ کے بعد دُعا نہ ما نگو، تو اس کتخصیص ثابت کرنا ہوگی۔

دوسرى جَدْفر مايا: و قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْلِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ طُ

اورتمهارےرب تعالی فرمایا محصے وعاکروس قبول کروں گا۔ (یادہ ۱۲ مورہ موس آیت ۲۰)

(٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه

إليه أن يردهما صفرا

(صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق ،الباب الادعية، المرء 4، الصفحة 242، حديث 877)

یعنی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضورِ اکرم کاٹلیائی نے قرمایا کہ تحقیق تمہارارب تعالی بہت ہی حیاوالا اور تنی ہےاوراُ سے حیاء آتی ہے کہ اُس کا ہندہ ہاتھ اُٹھائے اوروہ اُسے خالی لوٹادے۔

فلا منده: جب بیر ثابت ہوگیا کہ ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما گئے والوں کی وُعا کورد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوحیا آتی ہے اوران کی وُعا کوشرف قبولیت بخشا ہے۔ توجولوگ میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما تگئے ہے منع کرتے ہیں شایدان کواپنے مُر دے کے بخشوانے کی ضرورت نہیں ہا اوران کواپنے مُر دے کے ساتھ وشمنی ہے کہ اگر ہاتھ اُٹھا کروُعا مائلیں تو کہیں انہیں خدا تعالیٰ معاف ہی نہ کردے ۔ اب وُعا میں ہاتھ اُٹھانے کے متعلق ترغیب تو ذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہورہی ہے اورساتھ ہی اجاب وُعا کی خوشخری بھی دی جارہی ہے۔ تواب مشکرین کو ہاتھ اُٹھا کردعا مائلنے میں نقصان کون ساہے؟ بغیر اورساتھ ہی اورسلمانوں کی اکثریت کے طریقے اس کے کہان کی حالت سے تکم تر اور ذات باری تعالیٰ سے بے پروائی ظاہر ہوتی ہے اورسلمانوں کی اکثریت کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے ناراضگی خدا کا نشانہ بنتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله عزوجل ببطون اكفكم ولا تسألوه بظورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

(السنن الكبرى للبيهقى، الجزء 2، الجزء 2، الصفحة 212)

یعن حضور اکرم کاٹی نے فرمایا کہ جس وفت بھی اللہ تعالی ہے دُعا ماتکوتو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ماتکواور ہاتھوں کی پشت

کے ساتھ نہ مانگواور جب دُعاسے فارغ ہوجاؤ تو دونوں ہاتھوں کواپنے مونہوں پر پھیرو۔
حضور نبی کریم کافیڈنم کا فرمان عام ہے، یعنی جس وقت بھی اللہ تعالی ہے دُعامانگوچاہے کی زندہ کے لئے مانگو، چاہے کسی مُر دہ کے لئے مانگو، تواہتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو۔ یہاں سہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جب اپنے لئے دُعامانگویااپنے کسی زندہ کے لئے مانگوہ تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو۔ یہاں سے بات ہرگز نہیں ہے کہ جب اپنے لئے دُعاما ہے عموم پر کسی زندہ کے لئے مانگوتوہاتھ نداُ تھا کہ میتام اپنے عموم پر ہے، اب اگرکوئی شخص سے کہ کہ حضورا کرم کافیڈنم کا بیفر مان مُر دہ کے لئے دعائے مغفرت کے ماسوا کے لئے ہے، تو پھر سے عام مخصوص البعض ہوگا اورا سے دکھانا ہوگا کہ خصص کون ہے؟ اورخصص کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ اور کیا اس میں سے عام مخصوص البعض ہوگا اورا سے دکھانا ہوگا کہ خصص کون ہے؟ اورخصص کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ اور کیا اس میں سے شرائط پائی گئی ہیں؟ اب حضورا کرم کافیڈنم کے اس فرمان کو پڑھ لینے کے بعد کوئی احمق ہی سے کہ سکتا ہے کہ میت کے لئے کیا گیا تھیں۔

ہاتھ اُٹھا کرؤعا مانگنا بدعت ہے۔ مُر دے کے لئے ہاتھ اُٹھا کرؤعا مانگنا ایسافعل ہے کہ جس پرامپ مسلمہ کے تمام گروہوں کا اتفاق ہے۔ جتی کہ علائے دیو بند بھی مردہ کے لئے آج تک ہاتھ اُٹھا کرؤعا مانگئے چلے آئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی فخض میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کرؤعا مانگئے کو بدعت کہے توسقتِ رسول ٹائٹی کے بولا تھی وہی ہے جو کہتا ہے "ہر بدعت گمراہی ہے" تو پھراس کو اپنے ہیروں، پیروکاروں کو بدعتی کہنا پڑے گا اور ایسا کہنے والا تھی وہی ہے جو کہتا ہے" ہر بدعت گمراہی ہے" تو پھراس کو اپنے ہیروں، استادوں اور اپنے باپ، دا دا کو اپنے خیال کے مطابق الی گمراہی کے ارتکا ہی وجہ سے گراہ اور ضال کہنا پڑے گا ، البذا ایسے کہنے والے تھی کو اپنے آ با دَا جداد، اُستاد، پیرومر شداور تمام مسلمانوں پر رتم کرتے ہوئے اپنے قول اور فعل سے تو بہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جان چھڑ انے کے لئے اپنے جاہل مقتلہ یوں کی آئھوں میں وُھول جھو نکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اس لئے قابلِ عمل منہیں۔

# (٣) رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّهُمَّ اغْفِرُ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ

(صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ،الباب من فضائل ابي موسى وابي عامر الاشعريين رضى الله عنهما، الحزء 12، الصفحة297، حديث4554)

(مسند ابي يعلى الموصلي ، كتاب حديث ابي موسى الاشعرى ،الباب اللهم اغفر لعبيد ابي عامر،ثم قال، الحزء 15، الصفحة 121،حديث7157)

لینی حضرت عبیدا بی عامر (رسی الله تعالی مند) کے لئے اُن کی وفات کی خبرسُن کر (صنور تالی نے نے اُٹھا کر وُ عاما تکی تھی۔ انتجب ای: اس پُرفتن دور میں بعض نام نہا دتو حید پرست شرپندلوگ وُ عاما نگنے ہے تختی ہے منع کررہے ہیں اورا پنی تقریروں میں بیر کہدرہے ہیں کہ جو تحض فوت شدہ قحض کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دعا مانے گے گا، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، یعنی ان کے نز دیک اللہ تعالی سے میت کے لئے وُ عاما نگنا ایک گنا و کبیرہ ہے، کیونکہ فتو کی ہمیشہ اس تحف کے خلاف لگا جاتا ہے جو کسی گناہ کاارتکاب کرتا ہے۔ حقیقت توبیہ ہے کہ ہمیں تواپیے لوگوں کا بمان ہی متزلزل نظر آتا ہے۔ خدائے کریم ہے وُعا مائینے والوں کو منہ صرف وُعا ہے رو کنا، بلکہ ان پر فتوی لگانا یہ کسی عقل وخرد ہے عاری فخض ہی کا کام ہوسکتا ہے اور ساتھ ہی جب مسلمانوں کومیت کے لئے دعائے مغفرت کرنے ہے منع کیا جارہا ہے تو یہاں پر انسانی ذہن ایک خاص بات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بیہ کہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی ہے وُعا مائگنا تو ہر وقت رحمت وشفقت فرما تا ہے، لیکن صرف ایک ہی صورت الی روگئ ہے کہ شایدوہ مردہ ایسا ہے کہ جس کے لئے دعائے مغفرت کرنے ہے روکا ایسا ہے کہ جس کے لئے دُعائ منگنا شری طور پر نا جائز ہے۔ اللہ تعالی نے مشرکیین کے لئے دعائے مغفرت کرنے ہے روکا ہے۔

(١) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا آنُ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ ٥

العنى نى اورايمان والول كولائق نبيس كه شركول كى بخشش جابي ۔ (يارواله سورة التوبر اليت غبر١١١)

ای طرح الله تبارک و تعالی نے منافقین کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے سے روکا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

(٢) وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ مُّنَّهُمْ مَّاتَ أَنَاهُ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ٥

یعنی اوران میں ہے کسی کی میت پر بھی تمازنہ پڑھنااورندائلی قبر پر کھڑے ہونا۔ (یادہ ایسورۃ التوبد، ایت۸۸)

آخری گزارش: حارے ان دلائل ہے ثابت ہوا کہ ہاتھاُ ٹھا کردعاماً نگنا جائز ہے خواہ وہ نماز فرض عین ہویا فرض کفایہ جیسے نماز جناز ہ یا نماز نوافل یاویسے ہی کوئی نجدیوں کی تقلید میں ہاتھاُ ٹھا کردعا نہیں مانگنا تو وہ جانے اوران کا

رس کا بیاب کا ربادرہ یا ماہ رو می ویا ہے۔ ان میں جدیری کی جیدیں ہو گا میں مرب کا دیں ہو میں اورہ بات اوروں ہو خدا، بلکہ ایسے لوگوں کونجد یوں کی ہراوامحبوب ہے تو تماز کے بعد سرے سے دعاء بھی نہائگیں کیونکہ جولوگ حرمین شریفین

ہے ہوآتے ہیں ان سے تصدیق کرلیں کہ تجدی امام تماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں ما تکتے۔

ہم نے مختصر چند دلائل عرض کر دیئے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے۔

وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين - الفقير القادرى ابوالصالح محمد فيض احمداً وليبى رضوى غفرله

☆.....☆